# حبِ رسول صَلَّا عَلَيْهِم اوراس كِنقاض

# ڈاکٹر اسراراحمہ کا ایک اہم خطاب ترتیب وتسوید: شخ جمیل الرحمٰن

اسلامی جمعیت طلبہ علامہ اقبال میڈیکل کالج لا ہور کی دعوت پرمحتر م ڈاکٹر صاحب نے یونیورٹی کیمپس میں کالج کے ہاٹل کی مسجد میں ۱۲ نومبر ۸۷ءکویہ خطاب ارشاد فر مایا تھا جھے شیخ جمیل الرحمٰن صاحب نے ٹیپ کی ریل سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا۔

الحمد لله و كفى والصّلاةُ والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على افضلهم و خاتم النّبيين محمد الله على الأمين و على آله و صحبه اجمعين اما بعد

فاعو ف بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰ الرَّحيم في الرَّحيم الله الرحمٰ الرَّحيم والله الرحمٰ الرَّحيم ﴿ لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وِالْبِيِّنَاتِ وَاَنْوَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَاَنْوَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .....﴾

> و قال تبارك و تعالىٰ: ﴿هُوَ الَّذِيُ ٱرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَةٌ عَلَى اللِّيْن كُلِّمٍ ۖ ﴾

> > و قال الله عزوجل:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِنَى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ٥﴾ .... صَدَقَ اللَّهُ مَوُلانَا الْعَظِيمُ

ان آیات کی تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے درودِ ابراجیمی پڑھااورارشا دفر مایا:

عزیز طلبہ! ججھے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع ''حتِ رسول اوراس کے نقاضے' رکھا گیا ہے۔اس سے پہلے یہ بات میر ہے کا میں نہیں آئی تھی' بلکہ جھے عمومی انداز میں کہا گیا تھا کہ جھے سیرتِ رسول علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کی ہوگی ۔۔۔ بہر حال ان دونوں چیز وں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بُعد نہیں ہے' ان کوآ سانی سے باہم جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن میری آج کی گفتگو زیادہ ترجس تناظر میں ہوگی وہ سورۃ الحدیدی وہ آیتِ مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈی میں میرا درس ہوتا ہے۔ہم وہاں میں منصل درس دے کرآ رہا ہوں۔ میں نے آج کے اس اجتماع میں حاضری سے اسی بنیاد پر معذرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نما زِمخرب قرآن اکیڈی میں میرا درس ہوتا ہے۔ہم وہاں گزشتہ آٹھ ہفتوں سے سورۃ الحدید کا میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے۔

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُهُ تُحِبُّونَ الله فَاتَبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ طُ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ )

''اے نبی (مُثَالِیَّتِمُ اہل ایمان ہے ) کہد بیجئے کہا گرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہوتو میراا تباع کرو (میری راہ پر چلو ) تا کہاللہ تم ہے محبت کرےاورتمہارے گنا ہوں کو بخش دے اوراللہ ہے ہی بخشے والاً رحم فرمانے والا''۔

### حبِّ رسول كا تقاضا: انتاع رسول

يد بات الحيمى طرح سجحه لينى چاہئے كه دوا بهم الفاظ اليے بين جواللہ كے لئے بھى استعال ہوتے بين اور رسول الله مَنَالَيَّمُ كے لئے بھى \_ پہلا لفظ ہے اطاعت اور دوسرا ہے محبت \_ جيسے فرما يا گيا: ﴿ اَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاَطْيُعُوا اللّٰهُ وَاَطْيُعُوا اللّٰهُ وَاَطْيُعُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الْفِ افْتَرَافُتُكُمْ وَاَذُوا اللّٰهُ وَمَسْوَلُهُ وَ جَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَاتِتَى اللّٰهُ بِامْدِهِ صَلَّى اللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الْفُلِسِقِيْنَ ٥ ﴾

''(اے نبی!ان مرعیانِ ایمان سے) کہد دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اوراپنے بیٹے اوراپنے بھائی اوراپنی بیویاں اوراپنے رشتہ داراوروہ مال جوتم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کئے ہیں اور جمع کئے ہیں اور جمع کئے ہیں اور جمع کئے ہیں اور جمع کے ہیں اور جمع کے میں اور اپنے وہ کاروبار جوتم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے اور اپنی وہ بلڈ نگیں جو تم ہمیں کہ کہ کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بھلی گئی ہیں اگریہ چیزیں تمہیں مجبوب تر میں اللہ سے اور اس کے رسول (منگر تیا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے ہو جاؤا ترظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا''۔

تو یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔

اب میری بات کوغور سے ساعت فرمایئے۔ جب اللہ کی اطاعت اوراللہ کی محبت دونوں کوجمع کریں گے تواس کا جوحاصلِ جمع ہوگااس کا نام عبادت ہے۔عبادت صرف اللہ کی ہےرسول کی نہیں ہے۔اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کوجمع کریں گے تواس کے حاصلِ جمع کوعبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ'' اتباع'' کہا جائے گا۔

عبادت کااصل مفہوم ہے'' انتہائی محبت کے جذبہ سے سرشار ہوکراللہ کی بندگی اور پرستش کرنا'' .....اورا تباع کامفہوم ہے'' محبت کے جذبہ سے سرشار ہوکر پیروی کرنا۔'' اطاعت اورا تباع میں کیافرق ہے!اس کوبھی ہمچھے لیجئے۔اطاعت کی جاتی ہے کم کی۔اورا تباع میرے کہ کسی ہستی سے اتن محبت ہوجائے کہ چاہیاں نے عکم نہ دیا ہولیکن اس ہستی کے ہرممل اورفعل کی پیروی کرنا۔گویا بقول شاعر \_

#### جهاں تیرانقشِ قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں

توا تباع کا درجہا طاعت سے بہت بلنداوراس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔اطاعت میں میں نیں نظر ہوگا اورا تباع میں نبی اکرم مُٹالینٹی کے ہر ہڑمل اور فعل کو بلکہ ہر ہر اَدا کی پیروی کوسعادت سمجھا جائے گاچا ہے آپ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔حاصل گفتگویہ کہ حب ِرسول علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا نقاضا ہے ا تباع ِرسول مُٹالینٹیٹی

## اتباع رسول كالكاهم بهلو

اسی ابتاع رسول کا ایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ ہم اس بات کولمحوظ رکھیں کہ بحثیت مجموعی حضور مٹالٹیٹی کی حیات طیبہ کا رُخ کیا تھا! آپ نے کس کام کے لئے محنت کی! آپ گوکیا فکر دامن گیرتھی! آپ نے اپنی دن رات کی سعی وکوشش اور محنت ومشقت کا ہدف کیا معین فر مایا! .....اس دنیا میں ہر شخص شعور کی یا غیر شعور کی طور پر اپنے لئے کوئی نہ کوئی ہدف معین کر تا ہے 'پھر اس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوتی ہے ۔ کوئی اپنے پیشے (Profession) میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لئے اور اپنا مقام بنانے کے لئے محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوتی ہے ۔ کوئی اپنے پیشے (Profession) میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لئے اور اپنا مقام بنانے کے لئے محنت اور سعی و جہد کرتا ہے۔

کوئی سیاست دان ہے'اس کا بھی ایک ہدف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہوا قتد اراس کے ہاتھ میں یااس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آ دمی ہے تواس کا بھی ایک ہدف ہے'وہ محنت کرر ہاہے' مشقت کرر ہاہے' راتوں کو جاگ رہائے' کہاں کہاں سے سامانِ تجارت منگا تا اور کہاں کہاں بھیجتا ہے! و نیا بھر کی مارکیٹوں میں چیزوں کے نرخوں کے اتار چڑھاؤ' کی بیش کی خبر رکھتا ہے۔ بیساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے۔

## رسول ا كرم صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ كى سعى وجهد كام**دف!**

ابسوال بیہ ہے کہ جناب محدرسول اللہ مَثَاثِیَّا نے جوانتہائی جاں گسل محنت ومشقت کی زندگی بسر کی تواس کا ہدف کیا تھا؟ جو مخص سیرتِ مطہرہ کا سرسری سابھی مطالعہ کرتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضور گا اللّٰہِ عَمْن کے لئے کتنی محنت کی ہے اور کتنی مشقت جھیلی ہے۔ ہم اگر حضور مُثَاثِیْکِا کا اتباع کرنے کے خواہ شند ہیں تو ہمارے لئے سب سے اہم بات یہ طے کرنے کی ہوگی کہ حضور مُثَاثِیْکِا کی ارخ کیا تھا! آپ کے سامنے کیا مقصد تھا! کس ہدف کے حصول کے لئے آپ نے بیں۔ آپ اگران کئی کا موں کو علیحدہ علیحدہ میں ایک اور بات بھی سامنے رکھئے کہ اگر خود آپ کا ایک مقصد معین ہے تو اس کے حصول کے لئے آپ کو گئی کا م کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اگران کئی کا موں کو علیحدہ علیحدہ ا

(Isolate) کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے ان میں بظاہر ربط نظر نہیں آتا کین دراصل ان کو باہم مربوط کرنے والا'' ایک مقصد'' ہوتا ہے۔اس مقصد کو پیش نظر رکھیں تو وہ تمام افعال جو بظاہر مختلف اور متضا دمعلوم ہوتے ہیں' وہ سب کے سب مربوط نظر آئیں گے اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک قائم کرنا مشکل ہوگا جب تک واضح طور پر''مقصد'' سامنے نہ ہو۔ان بظاہر مختلف ومتضا دافعال میں باہمی ربط و تو افق تب ہی نظر آئے گا اور قائم ہوسکے گا جب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہوگا۔

## <u>ىدف كى تين كى اہميت</u>

اس مسّلہ کی اہمیت مَیں آپ حضرات کے سامنے واضح کردوں کہ حضور مُنافیظ کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں ۔اور یہ تضادات اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور مَنْ ﷺ کی زندگی کا ہدف اورمشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنانِ اسلام خاص طور پرمستشر قین نے ان پراعتراضات بھی کئے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطورِمثال ذکرکرتا ہوں۔مثلًا بیرکہ ملّہ میں نبی اکرم مُنگاتینیمُ اورحضور کے صحابہ کرام رضی الله عنهم سخت ترین مصیبتیں جھیل رہے ہیں 'حضور کے ساتھیوں کود مجتے انگاروں پراٹایا جار ہاہے' مَلّه کی سنگلاخ اور تبتی ہوئی زمین برگردن میں رسی ڈال کر جانوروں کی لاش کی طرح گھسیٹا جاریا ہے۔ایک مؤمنہ کونہایت بہیانہ ہی نہیں بلکہ انتہائی کمینگی سے شہید کیا جاریا ہے۔ایک مؤمن کے ہاتھ یاؤں جاراونٹوں سے باندھ کران اونٹوں کو جارسمت میں ہانک دیا جاتا ہے کہ جسم کے چیتھڑ بےاڑ جاتے ہیں'لیکن جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔مُلّہ میں بارہ برس تک حضور سُکاٹٹیٹا کے کسی جاں نثار نے مشرکین مُکنہ کےخلاف کوئی انقامی کارروائی نہیں کی' کوئی بدانہیں لیا۔اس لئے کہ حضور سُکاٹٹیٹا کے کسی جاں نثار نے مشرکین مُکنہ کے خلاف کوئی انقامی کارروائی نہیں کی' کوئی بدانہیں لیا۔اس لئے کہ حضور سُکاٹٹیٹا کا فرمان تھا کہ اپنے ہاتھ یا ندھے رکھو! کوئی جوالی کارروائی نہیں کی حائے گی ۔حالانکہ مَلّہ میں جوحضرات گرا می دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھےان میں سے ہرایک شجاعت و بہادری میں اگرایک ایک ہزار کے برابر نہیں توایک ایک سوکے برابرضر ورتھا۔اوران کی تعدا دایک سوکے لگ جمگ تھی لیکن نی اکرم سَائٹیڈاکے حکم " مُحَفُّو 'ا آیندیکٹے'' کی تعمیل میں کسی نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں ۔ اٹھایا۔ایک طرف بیا نتہا ہے' دوسری طرف مدنی وَ ورمیں حضور مَانیاتِیَا کے ہاتھ میں تلوار ہے'عکم ہے۔آ پ کے جال ثاراصحابِ رضوان اللّٰه علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں' نیزے ہیں' تیر کمان ہے۔ جوابی کارروائی ہورہی ہے' بلکہ جیسا کہ میں'' منچ انقلاب نبوی'' کےموضوع پراپنی مسلسل تقریروں میں تفصیل سے بیان کرچکا ہوں <sup>ک</sup> کہصرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد حضور مُثاثِیُّا نے اقدام میں پہل کی ہے ۔لیکن پیچلی چندصدیوں میں جب نہصرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے کثیر رقبہ یرمغر کی سامراج کا سیاسی وعسکری استیلاء تھااورا کثرمسلم ممالک کسی نہ کسی مغربی طاقت کے غلام تھ حکمران اقوام کی طرف سے اسلام پر بڑے شدیداعتراضات کئے گئے کہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہےاورمسلمان بڑی خونی قوم ہے۔اوراسلام تو تلوار کےزور پر پھیلا ہے ہو''بوئے خوں آتی ہےاس قوم کےافسانوں سے''۔اغیار نے ہم پریہ تہت اس ہڈ ومدّ سے لگائی کہ علامة بلي مرحوم جيسے عالم دين' سيرت نگار' موَرخ نے بھي معذرت خواہانها ندازا ختيار کيا اور سيرت کي پہلي جلد ميں لکھوديا که نبي اکرم سُکاتِينِيُّا اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے اقدام ميں نه پہل کی اور نہ تلوارا ٹھائی' بکہ تلوارا گراٹھائی تو مجبوراً اوراینی مدافعت میں اٹھائی۔علامۃ بلی مرحوم تو پھربھی اس معاملے میں قابلی عفوقر اردیئے جاسکتے ہیں کہ ان کا دَ وروہ تھاجب انگریز کی حکومت بھی' اس کا غلبرتھا۔لیکن مجھے نہایت حیرت اورافسوس اس بات پر ہے' اور بیر بات قابل اعتبار ذرائع سے میرےعلم میں آئی ہے کہ حال ہی میں ایک دینی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک نامور عالم وین کی طرف سے پاکستان کی آزاد فضامیں بیرکہا گیا ہے کہ 'اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔حضور مُثَاثِیْجُ اور خلافت راشدہ کے دَور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف د فاعی جنگیں تھیں'' یا بنّا لِلّٰیہ وَانَّا اِلْیٰہ دَاجعُوْنَ۔

جبکشمنی طور پر بیر سنکدزیر گفتگوآگیا ہے تو ایک اہم اوراصولی بات عرض کر دول کہ تصادم کا آغاز اصولاً واعی انقلاب کرتا ہے۔ اقدام اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ حضرات غور بیجئے کہ رسول اللہ سکا پیٹی النہ اسٹی قو لُکو آغاز کہاں سے فرمایا! آپ نے لوگوں کوتو حید کی دعوت دی اور گلی گلی صدا بلند فرمائی ((یَا اَیُّنِھَا النَّاسُ قُولُو آلا اِللَّهَ اِللَّا اللّٰهُ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه سُکے کہ رسول اللہ سکی عنور سے نہیں اسلام میں میر عور کیجئے مضور سکا پیٹی مار ہے ہیں کہ تبہارا نذہب غلط ہے اور اس مشرکا نہ ندہ ہب پر قائم شدہ تبہارا نظام فاسد ہے۔ بیصدیوں سے قائم ورائح نظام کے خلاف اعلانِ بعناوت ہے یا نہیں! مُلّہ کی پُر امن فضا میں نعر ہو بعناوت کس نے بلند کیا! پُرسکون شہری زندگی کے تالا ب میں پھڑ کس نے پھینکا کہ پورے تالا ب میں ارتحاش کی الم س اٹھ گئیں! .......

حضور منگائی کا ساتھ دیں گے نقریش کا۔انہی مہموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکر دگی میں واد کی نخلہ جیجی۔ یہ واد کی طائف اور مکلہ کے ما بین واقع ہے اور اس راستے سے قریش کے تجارتی قافلے طائف ہو کر کی بین کے ساحل تک جاتے تھے۔حضور منگائی کا کوئی تھی کہ قریش کی نقل وحرکت پرکڑی نگاہ رکھواور ہمیں خبر دیے رہو۔ ان گولڑائی کا کوئی تھم نہیں دیا گیا۔لیکن صورتِ حال الی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافلے سے ٹہ بھیڑ ہوگئی جو کافی مال تجارت اور پانچ افراد پر مشتمل تھا۔ ان مشرکین میں سے ایک شخص قتل ہوا' دوافراد فرار ہوگئے' دو کوقیدی بنالیا گیا اور ان کواور مال نینیمت کو لے کرید حضرات ٹمدیندوالیس آگئے۔ تفاصیل کے لئے نہ موقع ہے نہ وقت ۔ بتانا بیر مقصود تھا کہ جمرت کے جھے ماہ بعد آٹھ مہمات کی صورت میں اقد ام کی پہل نبی اکرم منگائی گیا کی طرف سے ہوئی اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔

مزید برآں یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور منگائی آئے نہ یہ نقش بیف لانے کے بعد متعدد جبکیں لڑی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں نقشہ تھینچا گیا ہے:﴿ اِنْ عَلَى اللّٰهِ فَیَقْتُلُوْنَ وَیَفْتَلُوْنَ وَیَفْتَلُوْنَ ﴾ ''اللہ کی راہ میں قال کرتے ہیں ، قتل کرتے بھی ہیں نامی ہوتے بھی ہیں ' ۔ تو مَلّی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آپ کے سامنے ہے۔ ان میں بظاہر بہت بڑا تضادموجود ہے۔

یمی وجہ ہے کہ مشہور موَرخ ٹائن بی (Toyn Bee) جسے اس دَور میں فلسفہ تاریخ میں اتھار ٹی تسلیم کیا جاتا ہے اس نے ایک جملے میں پوراز ہر مجر دیا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ کہتا ہے:

#### a statesman" "Muhammad failed as a Prophet but succeeded as

اس کے اس جملہ کی زہرنا کی کو آپ نے محسوں کیا! وہ یہ کہ رہا ہے کہ مَلّہ میں مجمد (سکالٹیڈ) کی زندگی تو نبیوں کے مشابہ ہے۔ دعوت ہے 'تبیغ ہے 'وعظ ہے 'نصیحت ہے' تلقین ہے' انذار ہے 'تبیشر ہے 'صبر ہے' بچھرا و ہور ہا ہے' لین جوابی کارروائی نہیں ہور ہی ہے۔ عیسائیوں کے جوآئیڈ بل ہیں بعنی حضرت کیلی اور حضرت عیسی علیما الصلو قو السلام' ان کی زندگی کا نقشہ کیمی تو تھا! حضرت سے نے نبور کے ہتے ہیں بھی تلوار تو نہیں آئی! تو ٹائن بی کے زند کیہ ملّہ میں حضور شکالٹیڈ کی جو سیرت نظر آئی ہے وہ نبوت کے نقشہ پر بچھ نہ بچھ پوری اتر تی ہے۔ وہ اگر چہ حضور شکالٹیڈ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا لیکن میا مات ہے کہ سیرت کا ملّہ میں جو نقشہ ہو وہ نبوت کے نقشہ پر بچھ نہ بچھ پوری اتر تی ہے۔ وہ اگر چہ حضور شکالٹیڈ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا لیکن میا مات ہے کہ سیرت کا ملّہ میں جو نقشہ ہو وہ نبوت کے سیرت کا ملّہ میں جو نقشہ ہو وہ نبوت کے نبوت کی تصدیق نہیں کرتا گئین میں اٹھ کے کہ سیرت کا ملّہ میں جو نقشہ ہو وہ نبوت کے سیرت کو ملکت ہیں مدیر مملکت ہیں مدیر مملکت ہیں مدیر ملکت ہیں مدیر ملکت ہیں مدیر ملکت ہیں میں جرازہ ہیں آئی ہی چیف جسٹس ہیں 'مدید میں میکر لیا ہے' عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہور ہیں۔ تیب معاہدے کہ بیصورت قوا کہ سیاستدان (statesmam) کی نظر آئی ہے۔ اس میں تینیوں کو معاہدہ میں جکڑ لیا ہے' عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہور ہیں۔ میں سینیس آئی۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاستدان کی حیثیت سے میں میں تینیوں کو معاہدہ میں جگڑ لیا ہے' عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہور ہیں۔ میں مینیس سینیس آئی۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاستدان کی حیثیت سے میں میں جند نہ تھ

#### محر سَالَةُ يَنْ كَامياب موكَّهُ ان كَى كاميا بِي بحثيت بيغمبز مين تقي ـ

اسی ایک جملہ کی شرح ہے جوایک برطانوی مؤرخ مسٹر منگمری وہائے نے ایک دوسرے انداز سے کی ہے۔ آپ حضرات نے نام من رکھا ہوگا۔ ابھی زندہ ہے مرکزی حکومت کے زیرا ہتما م اسلام آباد میں ہرسال جوسیرت کا نفرنس ہوتی ہے تو چندسال قبل مسٹر وہائے کو حکومت کی طرف سے مدعوکیا گیا تھا کہ وہ آ کر ہمیں سیر سے مطہرہ سمجھائے۔ اس شخص نے سیرت پر دو کتا ہیں علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علی اس سے کہ مان میں بانٹ کر دراصل اس ظاہری تضاد کو نمایاں کرتے ہوئے بیتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ مگنہ والے محمد (سکا اللہ اللہ اللہ علی اور بیں اور مدینہ والے محمد (سکا اللہ اللہ علی اور اسے تقید و تنقید و تنق

اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتا تا ہوں۔ آپ سب نے پڑھر کھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا کہ ۲ ھیں صدیبیہ کے مقام پر حضور منگا نیکی گا ایک معاہدہ ہوا تھا ہوسکے صدیبیہ کے مقام پر حضور منگا نیکی کا ایک معاہدہ ہوا تھا ہوسکے صدیبیہ کے نام سے سیرت کی تمام کتا ہوں میں موجود ہیں۔ اس صلح کی شرا نظر ہوں کی صدتک یک طرفہ نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا محسوں ہوتا ہے کہ حضور منگا نیکی نے دب کر سلح کی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام انہائی مفتطرب اور بے چین تھے کہ دب کر کیوں صلح کی جارہی ہے! ہم اسے کم ورتو نہیں 'ہم حق پر ہیں' ہم حق کے لئے جا نیں دینے کے لئے تیار ہیں۔ چودہ سو صحابہ کرام مموت پر بیعت کر چکے تھے۔ سب حضور منگا نیکی کے دستِ مبارک پر عہد کر چکے تھے کہ ہم سب یہاں جا نیں دے دیں گے پیڑنہیں موڑیں گے۔ پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ واپس جاؤ' احرام کھول دو' اس دفعہ عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوّل تو یہی بات صحابہ کرام می کہ اور کر سے میں انتھول تھی۔ احرام با ندھ کر آئے تھے۔ چنانچے صحابہ کرام میں اضطراب بیدا ہوا کہ عمرہ کئے بغیراحرام کیسے کھول دیں! پھرا یک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ملکہ کا کوئی شخص اسے ول اور

سر پرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا ( یعنی اسلام قبول کر کے جائے گا) تو مسلمانوں کواسے واپس کرنا ہوگا'لین اگر کوئی شخص مدینہ سے اسلام چھوڑ کر (مرتد ہوکر ) مُلّه آ جائے گا تواسے قریش واپس نہیں کریں گے۔ بڑی غیر منصفانہ بات تھی۔اس پرصحابہ کرامؓ بڑے جزیز ہوئے'انؓ کے جذبات میں جوش و ہیجان پیدا ہوا کہ بیسلے تو مساوی شرائط پر نہیں ہور ہی۔

چنانچہ جب صلح نامہ پر دسخط کے بعد نبی اکرم منگائی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ احرام کھول دینے جائیں اور قربانی کے جوجانور ساتھ ہیں ان کی بہیں قربانی دے دی جائے اس وقت صحابہ کرام کے جذبات کا عالم بی تفاکہ کوئی نہیں اٹھا۔ کیفیت بی کھی کہ گو یا اعصاب اور اعضاء ش ہو گئے ہیں۔ سب ہی دل شکستہ تھے۔ حضور شکائی کی کہر کھی کوئی نہیں اٹھا۔ کیفیت بی کہر کھی کوئی نہیں اٹھا۔ کھول دینے جائم معمول بی تھا کہ سفر میں حضور شکائی کھر کھی کوئی نہیں اٹھا۔ کہر کھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضور شکائی کھر کھی کوئی نہیں اٹھا۔ کہر میں حضور شکائی کھر کھی کوئی نہیں اٹھا۔ کہ ساتھ تھیں۔ حضور شکائی کھر کے ساتھ تھیں۔ حضور شکائی گھر کے ساتھ تھیں۔ حضور شکائی گھر کے اس سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور شکائی گھر اس کے ساتھ تھیں۔ حضور شکائی گھر اس کے ساتھ تھیں کہ تھر کہ اور تھرام کھول دیا۔ سے اس کے سب کھر ہے ہو گئے۔ جو سحابہ قربانی دی اور تمام سے اس کے سب کھر ہے ہو گئے۔ جو سحابہ قربانی کے جانو رساتھ لائے تھے انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام سے اس کے سب کھر ہے ہو گئے۔ جو سحابہ قربانی کی موالہ کے قربانی کی مالہ کھی کہ میں جو سے کہ اس کے سب کھر ہے ہو گھراہ ہو گئی اور سب نے تھم کی تھیں کی ورنہ معافہ کرام کے متعانی ہر کہر کہ کھم کی تعمیل کی ورنہ معافہ کرام کی کھر میں جو سے عدولی کا گمان تک نہیں کر سکتے۔ میں نے بیسارا کی منظر آپ حضورات کے سامنے قدر نے تھیں کہ اس کے داتھ کے کہ آپ سے تھے۔ کہ بیاں وقت آپ ہم ہم سورت سام کرنا جائے تھے۔

لیکن دوسال بعد جب ایک موقع پر قریش نے معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی'اور جب حضور مُنگانی آغیز اس خلاف ورزی پران کی گرفت فرمائی تو قریش مگلہ نے خوصلے کے خاتے کا اعلان کر دیا۔ تب ابوسفیان کو جواس وفت پور نے قبیلہ کی سرداری کے منصب پر فائز تھے' یہا حساس ہوا کہ جذبات میں آ کرہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بیسطے ہمارے تحفظ (protection) کی حامل تھی۔ اس سلح کی تجدید ہونی چاہئے ۔ چنا نچہ ابوسفیان خود چل کر مدینہ پہنچے۔ سرتو ڈوششیں کیس۔سفارشیں ڈھونڈیں کہ کسی طرح حضور مُنگانی آئی میں ملا۔ نبی اکرم مُنگانی آئی نے سکوت اختیار فرمایا۔ سے ابوسفیان کی سلح کی تجدید کے لئے کوئی شبت جواب نہیں ملا۔ نبی اکرم منگانی آئی نے سکوت اختیار فرمایا۔ سے کی تجدید کی حالی میں ہری۔ غور جیجے یہاں بھی بظاہر ایک بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ دوسال پہلے بظاہر دب کرصلح کررہے ہیں۔ دوسال بعد قریش کے سردار کی طرف سے سلح کی درونواست ہور ہی ہے اوراس مقصد کے لئے وہ خود مدینہ آ یا ہے لیکن حضور مُنگانی تھیں خرمارہے۔

اب یہ جوظا ہری تضادات نظر آرہے ہیں ان کے ما بین ربط قائم ہوگا۔ لیکن یہ ربط کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ ربط قائم ہوگا کہ نبی اکرم منگی پیٹے اس ہدف اور مقصود کی تعیین سے۔ جس کے لئے آغاز نبوت سے مسلسل جدو جہد ہورہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ ہدف اور یہ مقصود ومطلوب ہے 'اللہ کے دین کوغالب کرنا''۔ اسی مقصد کے حصول کے لئے ایک وقت میں ہاتھ کھو لئے اور اقد ام کرنے کا حکم ہے۔ ایک وقت میں اس مقصد کے لئے صلح مفید ہے 'اللہ اصلح کی جارہی ہے' اپنی انا نبیت کو آڑے آئے نہیں دیا جارہا' دب کراور کسی قد رشکست خور دگی کے انداز میں سلح کی جارہی ہے اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جب صلح نہیں کی جارہی ہے اور ایک وقت میں اس مقصد کی طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں ۔ مستشر قین نے دراصل جوٹھوکر کھائی ہے اس کی سب جب برای وجہ بہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیا دی مقصد ہی گوئیس سمجھا۔

#### رسولول كوتصحنح كامقصد

قرآن مجید میں رسولوں کی بعثت کا بنیاد می مقصد سورۃ الحدید کی آیت نمبر ۲۵ میں بیان فر مایا گیا ہے۔ میں قرآن اکیڈی کی جامع القرآن میں آج ہی عشاء سے قبل اسی ایک آیت پر مفصل درس دے کریہاں حاضر ہوا ہوں فر مایا: ﴿لَقَدُ ٱرْسَلُنَا بِالْبَیّنَاتِ ﴾ '' بلاشبۂ التحقیق ہم نے بھجا اپنے رسولوں کو بیٹنا ت کے ساتھ'' ۔ بینی واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں دے کر ۔ ﴿ وَٱنْوَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابُ وَالْمِیْنَوٰ اَنَ ﴾ '' اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل فر مائی اور میزان بھی' ۔ بیسب کس لئے کیا! رسول کیوں بھج! کتاب اور میزان کس لئے نازل فر مائی!اسمقصد کو آیت کے انگے صقعہ میں معین فر مایا گیا۔ ﴿ لَيْتُونُ مَا النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ '' تاکہ لوگ عدل وانصاف پر قائم ہوں'' ۔ گویار سولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجنے اور اُن کے ساتھ کتا ہو میزان لیمی شریعت نازل فر مانے کی غایت اور مقصد کو یہاں بیان فر مایا جارہا ہے کہ ﴿ لِیَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ تاکہ لوگ عدل کا فاضام وہ ہے جو مقدل وقط پر قائم ہوں ظام عدل کون ساموگا! ایک عدل کا فاضام وہ ہے جو عدل وقط پر قائم ہوں ظام عدل کون ساموگا! ایک عدل کا فاضام وہ ہے جو

انسان اپنے ذہن سے بنا تا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی System of Social Justice وجود میں آجائے۔ چنانچہ نظامِ عدل اجہا گی کا ایک تصورہ وہ ہے جو کمیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے۔ ایک تصور مغربی ممالک کا ہے۔ کوشش سب کی ہے ہے کہ ہم کسی حقیقی نظامِ عدلِ اجہا گی تک پہنچ جائیں ۔لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جننے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا غامی رہ جاتی ہے۔ حقیقی نظامِ عدلِ اجہا گی صرف وہ ہے جواللہ تعالی اپنے رسولوں کے ذریعے سے نوع انسانی کوعطافر ما تا ہے جے ہم دین وشریعت کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا غامی رہ جاتی ہے۔ حقیقی نظامِ عمل اور سول محمد منگا ﷺ پراس شریعت کی تھیل ہوگئی ہے۔ یہ نظام جس نے ہرایک کے فرائض اور حقوق کا صبح صبح تعین کردیا ہے۔ جس نے معاشر سے کہا وصلی کیا جائے گا ورکس سے کیا وصول کیا جائے گا۔ جس نے معاشر سے کہا م طبقات کے حقوق وفرائض کا تعین نہا ہے متواز ن اور فطری انداز میں کیا ہو اور جس نے ہرشعبۂ زندگی کا احاطہ کیا ہے جس میں معاشر ہے ہوں وہ ہی ہوا وہ معیشت بھی۔ جان لیجئے کہ اس نظامِ عدل وقسط کوقائم کرنا انبیاء کی بعثت کا اور جس ہے۔ اور ہیہ مقصد رہا ہے۔ اور ہیہ جوسورۃ الحدیدگی آیت کا میں بیان ہوئی ہے۔

اب ذرااس پہلو پرخور بیجے کہ اس نظام عدل وقیط کے قیام میں رکاوٹ کون سے گا! ظاہر بات ہے کہ جومنظوم ہیں وہ تو چاہیں گے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جو مستضعفین ہیں ، جنہیں د بالیا گیا ہے ، جن کے حقق ضحب کے گئے ہیں وہ تو چاہیں گے کہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عاد لا نہ نظام قائم ہو۔ لیکن ہو فالم ہیں جہنوں نے ناجا نزطور پر اپنی حکومتوں کے قالا دے لوگوں کی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں جہنوں نے دولت کی تقییم کا ایک غیر منصفانہ نظام قائم ہوج ہوئے این دولت کے انبار جتی ہور ہے ہیں چاہے دو مروں کو دووقت کی روثی پر رکھے ہوئے ہیں جہنوں نے دولت کی تقییم کا ایک غیر منصفانہ نظام ختم ہوج نے اور عدل وقیط کا نظام قائم ہوا ہو ہے ہیں ہوا ہے ۔ ان کی عظیم اکثر یت بیتبدیلی بالکل پسندنیس کر ہے گئے کہ استصالی وظالمانہ نظام ختم ہوج نے اور عدل وقیط کا نظام قائم ہوا ہوئے ہیں ان کواحماس ہوجا تا ہے کہ وہتی پینظام جائے ۔ ان کی عظیم اکثر یت بیتبدیلی پسندنیس کر ہے گئے ۔ لیکن ان طبقات میں بھی کہتے میں خود آل فرعون میں ہے کہولوگ ایمان نے آئے تھے ۔ ایک مؤمن آل فرعون میں ہے کہولوگ ایمان نے آئی ہے ۔ ایک مؤمن آل فرعون میں ہے کہولوگ ایمان نے آئی ہے ۔ ایک مؤمن آل فیام ہو خالم اور استحصالی فیام ہو خالم ہو تھام ہو نظام ہو نظام ہو تھام ہو نظام ہو تھام کہ ہو جو دے ۔ مورۃ المؤمن میں ان کی پوری تقریف کی گئے ہے جس کا آغاز ان الفاظ ہے ہوتا ہے ۔ اور کھال کے ہوا کہ ان کی انسانیت ہو جو ہو ہو ہوں کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا انہا ہو ہو ہو اس کے بیاں سے کہولوں کی انسانیت ہو ہو ہو کہوں کی ہو ہو ہو ہوں کے ہیں کہوں کی ہو ہو ہو ہوں کے دربار میں ان کا اونچا مقام ہو نگام ہو تھا ہو نگام ہو جو ہو ہو ہوں کے دربار میں ان طالت جو ل کی ہونہ ہو ہو ہو گئے کہوں کی ہو ہو ہو ہوں کے دربار میں ان طالت ہوں کو تو میں مورہ ہو ہو ہو گئے کہوں کی ہو ہو ہو ہوں کے دربار میں ان کا اونچا مقام ما ہوا ہو ہو گئی کہوں نہیں ہو ہو ہو کے دہ نظام ہو تھام ہو تا کے دربار میں ہو باتے ۔ ہمند وجود ہو ہو کہوں کی کہوں کی کہونہ کو کہوں کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کو کہوں کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کو کہوں کی کہونہ کو کہ

یبی وجہ ہے کہ سورۃ الحدیدی اس آ ہے مبارکہ کے اعلیٰ کو انٹوزنگ الْتحدیدۃ فیہ بائس شیدیدگ ایسے لوگوں کی سرکو بی اورعلاج کے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ لو ہے ہیں جنگ کی صلاحیت ہے اس سے اسلح بنتا ہے۔ لوگوں کے لئے اس لو ہے ہیں ویگر تہذی فائد ہجی ہیں۔ لیکن اس آ ہت کی روسے لو ہے کا اصل مقصد یہ ہمی اتارا ہے۔ لو ہے ہیں جنگ کی صلاحیت ہے اس سے اسلح بنتا ہے۔ لوگوں کے اس لو ہے ہیں ویشن اور نظام عدل وقبط کے قیام کے لئے تیار ہوجا ئیں وہ وہ ہمیں اور انسار بنین اور انظام عدل وقبط کے قیام کے لئے تیار ہوجا ئیں وہ حسب ضرورت اور حسب موقع اس لو ہے کی طاقت کو استعمال کریں اور ان لوگوں کی سرکو بی کریں جو اس راہ میں مزاحم ہوں۔ چنا نچاس آ ہت مبارکہ کے الحظے ھتہ میں اس کو اللہ تعلق ایمان کی کسوٹی اور اپنی اور اپنی اور اپنی افرار پندے ہوئے اللہ وہ کہ اور اپنی اور انسان کی کسوٹی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اس کی اور اس کی اور اس کے رسولوں کی مدوکرتے ہیں۔ یہ آ ہتے مبارکہ تم ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر ہواتی اللہ قوی ہے کہ وہ ایک اللہ وہ بی اللہ کہ من گئے تو کہ ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر ہواتی اللہ کے میں اس کے کہ اس کی اور اس کی درکرتے ہیں۔ یہ آ ہتے مبارکہ تم ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر ہواتی اللہ تی تہاری وفادار کی اور اپنی کہ معاذ اللہ وہ تباری مدد کا جاتے ہے اس القوی العزیز کو تبہاری مدد کی کیا جاجت! البتہ تبہاری وفادار کی اور ایمان کا مقصد ان کو کتاب و انداز میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعث کا مقصد ان کو کتاب و امتحان مقصود ہے۔ سورۃ الحد یہ کی ہی آ ہت قر آ ن مجید کی بڑی انقلا بی آ ہیت ہے اور اس میں عموی اسلوب وانداز میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعثت کا مقصد ان کو کتاب و میران دینے کی غایت اور لو ہے کے خول کا سبب بیان ہوا ہے۔

#### نبي اكرم مَثَّالِيَّةُ عَلَيْهِ كَامقصد بعثت: غلبه دين

یبی بات اور یبی مضمون معین طور پر جناب محمد رسول الله منگانین کی بعثت کے امتیازی مقصد کے ذکر میں قر آن حکیم میں تین جگہ یعنی سورۃ التوب سورۃ الفۃ اورسورۃ القف میں فرمایا گیا۔ فرمایا: ﴿هُو اللَّذِی اَرْسَلَ لَ سُولَ لَهُ ﴾ ''وہی (الله) ہے جس نے بھیجا پے رسول کو' (اب یہاں واحد کا صیغہ آیارسول جبہسورۃ الحدید میں آیا تھا ﴿لَقَدُ اَرْسَلْنَا﴾ وہاں رُسل جمع کا صیغہ تھا) کیا و کے رجیجا! بالهدی۔ پہلی چیز جوصفور منگانی اور کر جیجے گئے وہ ہے المهدی یعنی قرآن حکیم ابدی ہدایت نامہ

#### نوعٍ إنسال را پيام آخريں حاملِ أورحمة للعالمين

اب آپ غور کیجئے کہ یہ ہے مقصدِ بعث تمام رسولوں کا کہ نظامِ عدل وقسط قائم ہو ظلم' ناانصافی' جبر واستبداداوراستحصال کا خاتمہ ہوجائے۔اوراس نظامِ عدل وقسط کے قیام کے لئے جواللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے نازل فر مایا' اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اپنے سردھڑ کی بازی لگادیں۔ یہی مقصدِ بعث جناب محمدرسول اللہ مُنالِّیْکِم کا مقصد معین ہوگیا تو اللہ اوراس کے آخری نبی ورسول مُنالِیُکِم کی ایمان لانے اور کا جوقر آن عکیم میں تین مقامات پر بیان ہوا ہے۔اب جبکہ حضور مُنالِیکِم کی بعث خصور مُنالِیکِم میں تیب مارے پیش کرتا ہوں۔ حضور مُنالِکِیکُم سے مجت کا دعوی کرنے کے کی جونیا گی اور نقاضے ہیں جوسا منے آتے ہیں۔ میں اب انہیں ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

بہر حال میں جو بات عرض کرر ہا تھاوہ یہ ہے کہ حبّ رسول کا پہلا تقاضا ہے اتباع رسول۔اس اتباع رسول کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ بیکہ ہر مسلمان شعوری طور پر اپنی زندگی کا ہدف میری زندگی کا ہدف میری بھاگ دوڑکی منزل مقصودوہ بی ہے جو جناب محمد رسول اللہ منگائیٹی کی اوروہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ۔اسے ملک نصر اللہ عزیز مرحوم نے ایک بڑے سادے انداز میں شعر کا جامہ پہنایا ہے۔

| سرفرازی | کی  | د یں | ترے | مقصد   | 6   | زندگی | مری |
|---------|-----|------|-----|--------|-----|-------|-----|
| نمازي   | لتے | اسی  | میں | مسلمال | لتے | اسی   | میں |

میں نماز پڑھتا ہوں تا کہ اللہ یاد رہے۔روزہ رکھتا ہوں تا کہ نفس کے مُنہ زور گھوڑ ہے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقر اررہے۔ زکو قادا کرتا ہوں تا کہ مال کی محبت دل میں ڈیرالگا کرنے بیٹھر ہے۔لیکن ان تمام اعمال کوایک وحدت میں پرونے والامقصد کیا ہے! وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی' اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس شخص کی زندگی کا ہدف بینیں ہے اس کا رخ کچھا ور ہوگیا۔ اب بعض اجزاء میں وہ حضور مُنالِیْکِ کُنٹش قدم کی پیروی کر بھی رہا ہے توجب پڑی بدل گئی اور بحثیت مجموعی حضور کا اتباع مقصود ومطلوب نہ رہا تو اب اس جزوی پیروی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔البتہ بحثیت مجموعی اگر رخ وہی اختیار کرلیا تو اب ہر معاملہ میں حضور مُنالِیُوْکِ کی بیروی نورعلیٰ نور کے درجہ میں آجائے گی۔

## انقلاب اسلامی کے لئے حضور کا طریق کار

اب دوسری بات کو لیجے اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کا راستہ کون سا ہے! یہ ہم کہاں سے معلوم کریں گے! اس معالمے میں رہنمائی بھی ہمیں سرت رسول ہی سے ملے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہرکام ہر طریقے پڑئیں ہوسکتا۔ ہرکام کے لئے ایک طریقہ معین ہے۔ گندم کا شت کریں گے تو آپ کو فصل ملے گی۔ ورنہ نئے بھی ضائع ہوجائے گاخواہ خلوص وا خلاص کتنا ہی ہو۔ پھر یہ کہ اس کے لئے زمین کو تیار کرنا ہوگا۔ زمین تیار نہیں کی اور آپ گندم کے حصول کا ایک نئے ہے مہنے ہے 'طریق کا رہے۔ اگر اس کی پیروی نہیں کریں گے تو گندم نہیں اُگے گی۔ اس طرح اس نظام عدل وقسط کو قائم کی اور آپ گندم کے حصول کا ایک نئے ہے 'منٹی ہو جائے گا اور آپ گندم کے حصول کا ایک نئے ہے 'منٹی ہو جائے گا اس کی پیروی نہیں کریں گے تو گندم نہیں اُگے گی۔ اس طرح اس نظام عدل وقسط کو قائم ہوجائے گا تو خلوص کی بناء پر اللہ تعالی کے یہاں طریق کا رپٹمل کر رہا ہے' وہ اپنی جگہ تھا ہے کہ اس طریق سے اسلامی انقلاب آ جائے گا' اسلامی نظام عدل وقسط قائم ہوجائے گا تو خلوص کی بناء پر اللہ تعالی کے یہاں اجرال جائے گا گئین دنیا میں اس کی محنت کا میاب نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارا دوسراشعوری فیصلہ یہونا چاہئے کہ نہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ حضور منگل نظر کی قرایا۔ کس طریق سے انقلاب ہر پا فرمایا!

جب ہمارا پیشعوری فیصلہ ہوجائے گا تو اب ضرورت ہوگی کہ ہم سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں اور بیمعلوم کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لئے حضور مگانی آئے نے کیا طریق کار (method) اختیار فرمایا تھا۔ اس لئے کہ کسی معاشرے میں انقلاب لانے کے لئے ہم طریقہ کارگراور مفیز نہیں ہوتا' بلکہ جس قتم کی تبدیلی لانی ہویا جس نوعیت کا انقلاب کر بامقصود ہو' اس کی مناسبت سے طریق کار وضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں ۔ اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب تک اس نظر یے کے شیدائی اور کامریڈز کسی معاشرے میں طبقاتی شعور (Class Consciousness) پیدائیس کرتے کہ بیالی شروت (have nots) ہیں اور وہ محرومین (have nots) 'بیمراعات یا فتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ ہو کے اور پسے ہوئے طبقات ہیں۔ جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہنوں میں رائخ نہیں کر دیا جائے گا' اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی اس میں میں ماٹھ سے گا۔ پہلے بیطبقاتی شعور (Class consciousness) پیدا کرنا ہوگا۔

دوسرامر حلہ ہوگا طبقاتی کشاکش اور تصادم (Class Struggle) کا۔اب طبقات کو طبقات سے نگرایا جائے۔اس کے بغیر اشتراکی انتقلاب کے لئے دوسرا قدم نہیں اٹھ سے گا۔ان کے علاوہ اشتراکیوں کے دوسر سے مختلف ہتھکنڈ ہے ہیں افراتفری پیدا کرنا ' برنظی پیدا کرنا ' اس طرح علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا کہ ہم سندھی ہیں' ہم بلو چی ہیں' ہم مہا جر ہیں۔ ہماری تہذیب علیحدہ ہے' ہماری ثقافت علیحدہ ہے' ہماری زبان علیحدہ ہے۔اس طریقے پرایک دوسر سے کھلاف فرتوں اور عصبیتوں کو اہما رکر باہم ایک دوسر سے کھلاا دینا' میکیونسٹوں کی جدید تکنیک ہے۔اس میں مہوں کے دھا کوں اور دوسری تخریب کاریوں کے ذریعے سے جا ہے بوڑھوں' بچون ' عورتوں اور متعدد بے گناہ لوگوں کی جانوں کو نشانہ بنانا پڑے' جان کا بحرا بنانا پڑے' لیکن سے چیزیں اشتراکی انقلاب لانے کی کوششوں کے لوازم ہیں شامل ہیں۔اب فرض سے چیزی کہ معتقد تو ہوگیا' مارکسٹ تو بن گیا' لیکن ان تخریبی کا موں میں ھتہ لینے کے لئے تیار نہیں تو وہ چیتی کہ کیونسٹ نہیں اس کو کی شخص شریف انتقل ہوگیا' مارکسٹ تو بن گیا' لیکن ان تخریبی کا موں میں ھتہ لینے کے لئے تیار نہیں تو وہ چیتی کہ کو اسلامی کو کی شخص شریف انتقل بے اس کے لئے ان کا موں میں ھتہ لینے کے لئے تیار نہیں تو مسلم لی انتقلاب کے لئے بھی صرف وہی طریق مفید اور مؤرثر ہوگا جس طریق سے حضور مُنگل انتقلاب پر پا فر مایا تھا۔ چنا نچیاب ہماری علمی کاوش اور جبتو میہ ہوگا کہ ہم سیر سے مطہرہ کا (Objectively) مطالعہ کریں اور حضور اس کی طریق انتقلاب کو جانے کی کوشش کریں۔

#### مراحل انقلاب

میں نے نبی کریم مگانی آئے کئی انقلاب کو سیجھنے کے لئے سیرتِ مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خا کہ میرے سامنے آگیا اور اس خاکے کی روشنی میں سیرت کے تمام واقعات مجھے انتہائی مربوط و بامعنی معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل ہے ہے کہ انقلا بی جدو جہد کے چھمراحل ہیں۔ پہلامر حلہ ہے دعوت و تبلیغ کا ۔ لیمن انقلا بی نظر سے کن نشر واشاعت! اسلام کا انقلا بی نظر یہ تو حید ۔ جان لیجئے کہ پینظر بین بہایت انقلا بی نظر سے کہ انقلا بی نے کہ پینظر سے کہ انقلا بی نظر سے کہ کا تقاضا ہے ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ پیدائش اعتبار سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے۔ ذات پات اور حسب ونسب کی بنیا دیر تمام تقسموں کی مکمل نفی ہوجاتی ہے ۔ اس تو حید کی ایک فرع (Corollary) ہے ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے ۔ اپن آلو کے انسان کا کام صرف سے ہو اللہ کی حاکمیت کے نظام کوقائم کرے۔ ہاں اللہ کی عطا کردہ شریعت کے دائرے کے اندراندر قانون سازی کی جاسمت سے میدان میں اس سے بڑا انقلا بی نظر بیاور کوئی نیپیں ہوسکتا ۔

اس طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے! ﴿ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طُ ﴾ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اُن کا ما لک صرف اللہ ہے''۔

مكيت انسان كے لئے ہے بى نہيں ۔ انسان كے پاس جو پچھ ہے بطور امانت ہے ۔ اصل مالك تواللہ ہے ۔

#### اس امانت چندروز هنز د ماست درحقیقت ما لک ہر شے خداست

ملکیت میں تصرف کاحق لامحدود ہوتا ہے۔ آپ کا مال ہے آپ جو چاہیں کریں' میری ملکیت ہے میں جو چاہوں کروں' میری بکری ہے جب چاہوں ذیح کروں جھے کلی اختیار حاصل ہے۔ لیکن امانت میں آپ ایسانہیں کر سکتے ۔امانت میں مالک کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا۔ مالک کی مرضی کے خلاف آگرتصرف کیا جائے گاتو وہ خیانت شار ہوگا۔ فظریۂ تو حید کے تین تقاضے آپ کے سامنے آگئے۔معاشر تی سطح پر انسانی مساوات' سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت اور انسان کے لئے خلافت کا تصور اور معاشی سطح پر ملکیت کی بجائے امانت کا تصور!

انقلا بی جدوجہد کے دوسرے مرحلے کا عنوان ہے تنظیم۔ یعنی وہ اوگ جوشعوری طور پر تو حید کی اس انقلا بی دعوت کو قبول کر لیں' انہیں منظم کیا جائے۔ جماعتی شکل میں organize کیا جائے' اس لئے کہ محض نظریہ کی دعوت و تبلیغ سے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک اس کی پشت پر فدا ئین اور سر فروشوں کی جماعت نہ ہو۔اشترا کی انقلاب کود کیھ لیجے۔ جب تک اشترا کی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے' جب تک وہ جیلوں کوئییں مجرد سے ' جب تک وہ بھائی کے پھندوں کو چوم کراپنے گلوں میں نہیں ڈالتے' کیا کمیونٹ انقلاب کہیں آ سکتا ہے! اس طریقے سے اسلامی انقلاب کے لئے ایک جماعت چاہئے' جان شاروں کی جماعت جو پورے طور پر منظم ہو۔ جس کے لئے ہماری دین کی اصطلاح ہے سے وطاعت (Listen and Obey) سنواور اطاعت کرو۔ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہئے جیسے فوج میں ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لا یا جاسکتا۔

قسمت آنرمائی کرو۔ اندازہ لگا یے کہ وہ کتنا بڑا عالم وراہب ہوگا۔ لیکن جوراہب ہوتے تھے وہ دن کے وقت بھی راہب ہوتے تھے رات کے وقت بھی۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر خہیں آتی۔ ای طرح قیصر و کسریٰ کی افواج بھی موجود تھیں لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے۔ جہاں رات کوفوج کا پڑاؤ ہوجا تا تھا وہاں آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کا محفوظ رہ جانا ایک مجزہ ہوتا تھا۔ گل چھرے اڑائے جارہ بین شراب کے وَ ورچل رہ بین دل کھول کرعیا تی ہورہی ہے۔ اب نبی اکرم سکا گیر بیت و تزکید کا کمال دیکھتے کہ دومتفا دچیز وں کوجع کر دیا۔ صحابہ کرام گل سیرت و کر دار پراس سے زیادہ جامع تھرہ ہوئی نہیں سکتا کہ '' ھُٹھ دُھُبانٌ بِاللَّیلِ وَ فُوْسانٌ بِاللَّیلِ وَ فُوْسانٌ بِاللَّیلِ وَ مُوْسانٌ بِاللَّیلِ وَ مُوسانٌ بِاللَّیلِ وَالْسِ بِی اللّیلِ وَ مُوسانٌ بِی اللّیلِ مِی طالت بیل قرآن کی تلاوت ہورہی ہے اور بجدہ گا بیل آنسوؤل سے تر بین کیوں دیل کے وقت یہی لوگ بہترین شہوار ہیں۔ اور نہایت دیر کے سے لڑتے ہیں۔

تو بیصبر محض اس انقلا بی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے۔ جب ہم ان مراحل کو ترتیب وارشار کرتے ہیں توصبر محض چوتھا مرحلہ قرار پا تا ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیرمرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہوجا تا ہے اورابتدائی متیوں مراحل یعنی دعوت منظیم اور تربیت کے شانہ بشانہ چلتا ہے۔

ادراک کی پوری قوتیں کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتن طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ کھرلے سکتے ہیں! اگر مشورے کے بعدامیر جماعت کی بیرائے بن گئ کہ ہمارے پاس معتد بہ تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جومنظم ہیں' سمع وطاعت کے خوگر ہیں'ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے'ان کی اسلامی نہج پرتر بیت ہوچکی ہے' تزکیۂ نفس کی واد می سے وہ گزر بچے ہیں'اللہ کی راہ میں جان دینے کووہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کا میا بی ہجھتے ہیں' وہ سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہیں' پیٹیز نہیں دکھا کمیں گے'اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تو وہ بھا گیس گے نہیں' جیلوں میں بھرا جائے گاتو وہ جیلوں کو بھر دیں گے'کوئی معانی ما نگ کرنہیں نکلے گا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آگے بڑھ کراقدام کیا جائے گا۔

سیرت النبی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں بیافتدام ہمیں اس شکل میں ملتا ہے کہ حضور نے مدینہ تشریف لے جا کر شندی چھاؤں میں آرام نہیں فر مایا۔ مستشر قین اور مغربی مؤرخین کی ہرزہ سرائی دیکھئے کہ وہ ہجرت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ Flight to Madina فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار۔ معاذ اللہ تم معاذ اللہ مثل شیخ آنے نہ بینہ جا کرمعاذ اللہ بناہ نہیں کی تھی۔ ہجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے اعوان وانصار ہے لئے ایک ایس بناہ لینا۔ محدرسول اللہ مثل شیخ آنے نہ بینہ جا کرمعاذ اللہ بناہ نہیں گئی ۔ ہجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے اعوان وانصار ہے لئے ایک استحام پر کا معاذ اللہ بناہ ہیں۔ کہ جہاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو Launch کرنا ہے اور اسے بایئے تھیل تک پہنچانا ہے۔ حضور نے مدینہ تشریف لا کرصرف چھ مہینے داخلی استحام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور نے تین کام کئے ہیں۔ پہلاکام مبحد نبوی کی تعمیر۔ بیمر کز بن گیا۔ دوسرا کام مبہاجرین اور انصار کی مواخات اور تیسرا کام آب نے نہیک کی طرف یہود کے تین قبیلوں سے معاہدے کر لئے۔ ان کومعاہدوں میں جکڑ لیا۔ طے پا گیا کہ وہ اپنے نہ جب پر قائم رہیں گے۔ ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے کی الکل غیر جانب وار ہیں گے۔ ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے بیالکل غیر جانب وار ہیں گے۔ ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے بیالکل غیر جانب وار ہیں گے۔ سے مدینہ پر جملہ ہواتو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گیا الکل غیر جانب وار ہیں گے۔

ان ابتدائی چیم بہینوں کے بعدراست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے چھاپہ مارد سے سیجے شروع کر دیے۔ قریش کی شدرگ (Life Line) پر ہاتھ ڈالا اوران کے شان کی تعلق کے تجارتی قافلوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہموں کے متعلق میں اجمالاً میں گفتگو کر چکا ہوں۔ در حقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا ایک بڑار کالشکر پوری طرح کیل کا نے سے لیس ہو کر حملہ آور ہوا تھا۔ سیانپ بل سے باہر نگل آیا تھا۔ اوراس طرح انقلاب مجمدی علی صاحبہ الصلاق والسلام کا چھاا ور آخری مرحلہ لیعن سے تھا بہہہہہہ ہوئے۔ تو اوران میں بر آغاز ہوگیا۔ اب تلوار میں اور نیز سے بین مقابلہ ہے۔ تلوار تلوار ہی اور نیخ بی آئی۔ بدر میں سر کا فر مارے گئے بچودہ مسلمان شہید ہوئے۔ اور میں سر صحابہ شہید ہوگئے۔ نشیب وفراز آئے بیں۔ ﴿ اِنْ قَلْتِ لُونَ فِیْ سَینِ لِ اللّٰہ فَیْکَقُدُ لُونَی سَینِ لِ اللّٰہ فَیْکَقُدُ لُونَی اللّٰہ فِیْکَقُدُ لُونَی اللّٰہ فِیْکَقُدُ کُونَ مَی ہوئے بی میں اور قرآ ہوتے بھی بیں اور قرآ ہوتے بھی بیں اور قرآ ہوتے بھی بیں اور قرآ ہوتے بھی بین اسلامی مارک نظری کی کہاں گئی تھی ۔ میا کہاں ایمان ایمان کو کہاں گارٹی معنور کے لئے بھی گارٹی سیس تھی کہ ہو تا ہو اس کے دندان سیس تھی ہو است کے میں اور کو کئی آئی نہیں ہو تا ہو اس کے دندان سیس تھی ہو تا تا ہو تا کہ دور کہاں گئی تھی ہو تا کہ دور کہا ہو تا کہ جا کہ میں ہو تا کہ دور کہاں گئی تا کہ دور کہاں تا ہو تا تا ہو تا

#### دورِحاضر میں انقلاب اسلامی کاطریق کار

اسلامی انقلاب کے منج کے بیہ چید مراحل ہیں جنہیں میں نے یہاں نہایت مخضرانداز میں بیان کیا ہے۔اس انقلابی عمل (Revolutionary Process) کو میں نے حضور منگائیڈ کی سیرتِ مبار کہ سے سمجھا ہے اور اس معاطع میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرتِ محمد گا ہے۔اب ایک اہم بات کی طرف اورا شارہ کروں گا اوروہ بیک اس انقلا بی حضور منگائیڈ کی سیرتِ مبار کہ سے سمجھا ہے اور اس معاطع میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرتِ مطہرہ میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اسلامی انقلا بی جدوجہد کا پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہوگا۔ اس میں قرآن کو مرکز ومور کی حثیت حاصل ہوگی اور انقلا بی نظریة وحیدہ کا ہوگا۔ بقول اقبال ہے

آج کے دور میں تو حید ہریلویوں اوراہل حدیثوں کے درمیان بحث ونزاع کا ایک مسلہ بن کررہ گئی ہے' اس پر تھنیخ تان ہورہی ہے' ور نہ تھیقت میں تو حید تو پورے ایک نظام تمدن'
ایک نظام اجتماعی ایک نظام عدل وقیط کی بنیاد ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تنظیم ۔ یہاں بھی ہمیں سیرت مطہرہ سے حاصل ہونے والے اُسوہ کو جوں کا توں اختیار کرنا ہوگا۔ اس تنظیم کے معاصلے میں میرے نزدیک حضور مثل تی تھی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے نظام بیعت۔ اجتماعیت کے لئے بنیاد بیعت ہوگی۔ میری اس دائے سے کسی کو اختلاف ہوسکتا ہے۔
لیکن میری دیانت دارا نہ رائے ہیہ کہ اسلامی انقلاب کے لئے ایک جماعت اورایک تنظیم کی تاسیس کے لئے سیرت مطہرہ میں بیعت کی سدّت کے علاوہ کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ جسی کہ حتی بڑا مت کے دوجلیل القدر محدیث بن امام بخاری اورامام مسلم رحمۃ نہیں ہے۔ جسی کی حتی بڑا مت کے دوجلیل القدر محدیث بن امام بخاری اورامام مسلم رحمۃ السّطیم انتقالی بیت کے اعتبار سے متفق علیہ سے زیادہ کسی روایت کا مقام نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے الفاظ اس قدر جامع ہیں کہ میرا گہرا تاثر بیہ ہے کہ اس حدیث میں ایک سے اسلامی انقلا بی تنظیم یا جماعت کا پوراد ستور موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث اور اس کے ترجمہ اور تشری کو پوری توجہ اور نور کے ساتھ ساعت

عَنْ عَبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَغْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمِ وَاللَّهُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَاللَّهُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَاللَّهُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَاللَّهُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَعَلَى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمِ وَعَلَى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمِ وَاللهِ لَوْمَةَ لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمِ وَاللّهُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَالْمَلْوَاللّهُ لَوْمَةً لَائِمُ لَلْهُ لَوْمَةً لَائِمُ مِنْ اللّهِ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمِ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَلْهُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَا لَعْلَمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَا لَعُلْمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُوا لَمُسُولُولُ لِللْمَلْوَلَةُ لَا لَيْهِ لَوْمَةً لَائِمُ لَلْمُعَلَالِهُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلَمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمُ لَاللّهُ لَوْمُ لَاللّهُ لَوْمُ لَا لَاللّهُ لَوْمَةً لَائِمُ لَوْمُ لَاللّهُ لَوْمُ لَائِمُ لَوْمُ لَا لِللْمُ لَوْمَةً لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُولُولُ لِللللّهُ لَوْمُ لَا لِلْمُ لَوْمُ لَاللّهُ لَوْمُ لَا لِللللللّهُ لَوْمُ لَا لِللللللّهُ لَوْمُ لَا لِللْمِ

'' حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ مَنَا لَیْا ہے بیعت کی کہ جو تھم آپ ہمیں دیں گے ہم سنیں گے اور مانیں گئے چاہے آسانی ہو چاہے تا گئی ہوئے ہے وہ ہمار نے نفس کو اجہوں کے لئے ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے اور چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرما دیں گے ہم اس کا تھم مانیں گے اور اس سے جھڑیں گئے ہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہوگی اور جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو بیان ضرور کریں گے ہم جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور اللہ کے معاملہ میں حق بات کہنے ہے ہم کسی ملامت گرکی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔''

یہ ہے میرے نزدیک تنظیم کے مرحلے کے لئے نبی اکرم مُنگانی کی سنت ۔ اس میں صرف پیفرق کمحوظ رکھنا ہوگا کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی 'اس لئے کہ حضور کا ہم فرمان معروف کے دائر سے کے اندرا ندر ہوگی ۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر معروف کے دائر سے کے اندرا ندر ہوگی ۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی بیروی کرنا ہوگی ۔ اس میں اہم ترین چیز ہے عباداتِ مفروضہ کا اہتمام اوران کی پابندی 'مزید برآ ں تلاوتِ قر آن اور حی الا مکان قیام الیل کا اہتمام ۔ اس طرح صرِ محصل کے بھی ہمیں بعینہ اسی طرح افتیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت میں مملّی دور میں نظر آتا ہے ۔ یعنی دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اورا قامتِ دین کی اس جدوجہد میں جو مصابِ اور شدا کد آئیں ان بوجر کرنا ثابت قدم رہا' اورا پنا ہا تھروک کرر کھنا ۔ بیدہ چا رابندائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق ٹورگ کوجوں کا ٹوں افتیار کرنا ہے ۔

البت اسلامی انتقالی جدوج جد کے پانچویں اور چھے مرحلے یعنی اقدام اور سلح اقدام کے معاطع میں ہمیں احوال وظروف کی مناسبت سے پھوتر میم کرنی ہوگی اور اجتہاد سے کام لینا ہوگا۔ اس کی وجہ بھی لیجے۔ پہلی بات مید نبی اور چھے مرحلے یعنی اقدام اور سلح اقدام وہ تمام اعتبارات سے خالصی کافراند معاشرہ تھا۔ آج کی بھی مسلمانوں سے بیش آئے گا چاہاں ملک میں حکر ان اور عامة السلمین کی اکثریت فاسق وفا جرافراد پر شتمل ہو۔ وہ سیکولر (Secular) وہ ہیں کہ میں ہوتا ہے۔ ایک معاملہ تو بہ جس کی وجہ سے صورت حال میں فرق واقع ہوگیا ہے۔ دوسری بات بید کہ اس زمانہ میں طاقت کا جون کین کہ گوتو ہیں اسارت اسلمان ہی میں ہوتا ہے۔ ایک معاملہ تو بہ جس کی وجہ سے صورت حال میں فرق واقع ہوگیا ہے۔ دوسری بات بید کہ اس زمانہ میں طاقت کا زیادہ فرق نبیں تھا' جو کواریں اُدھوشر کین و کفار کے پاس تھیں وہی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ مقدار اور تعداد (Quality) کافرق شرور تھا لیکن نوعیت (Quality) کافرق نمیس تھا' جو کواریں آئی کو اور تو تھا کہ تو کی ہو تھا۔ یہ کہ نوا وہ وہ سرمانی کا فرق نمیس کو میں آئی کو بھر تھا۔ وہ کی جو اس سے وہی یا س ہو وہ کال میں ہوتا ہے۔ وہ کی گو تھا کہ بیل میں ہوتا ہو ہوں ہو تھا کہ بیل ہوگا۔ وہ ہوگیا ہو تھا ہو کی جو اس کے کار دیو تھا کہ میں کو بھر ہوں کہ ہوگیا ہو تھا ہوگیا ہو کی ہوگیا ہو تھا ہوگیا ہو تھا ہوں کو بھر ہوں کو تھا ہوں کو جو دور میں ہوی مشکل ہو ۔ اس کا کو گول ہو نہ ران کو گھوڑ دور کرنا کہ گھراؤ کرنا 'چلنج کرنا کہ فلال کام جو اسلام کی رو سے منکر ہیں' جم یہ اس نمیل ہوں کو جو دیور کرنا کہ نمیل میں اسلام کی رو سے منکر ہیں' جو اس کو کھوڑ دور کرنا کہ بیا ما اسلام کے مطلاف ہوں گی جو دور اس کی میا ہوں کی دور سے جو کور کور کور کی کے سے کام اگر موقل تھا ہوں کی مقالم ہوں کہ ہوں میں ہوں کو دیں گئر مولوں پر نکل انتوا کی ہو تھا کہ کے کام اسلام کی دو سے منکر ہیں' جم اس کور کور کی کور ہوں کی کہ ہو گھوڑ دور اس کے مطلاف ہوں کو جو دور کی میں ہوں کے اس کو کھوں میں گھرے کور کور کی کور کرنا کہ کھوں کور کی کروا سے بیا م ہم کہیں ہو نے دیں گئر مولوں پر نکل کی ہوں کور کی کروات کی کہ دیا دیا گا کہ کہا میں اسلام کے مطلف فی کور کور کی کور کی تھیں کیا ہوگوں گور کی کہ اس کو کھوں میں گھوں گئی کرواں کو کھور کی کور کور کی گور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کہ دیا کور

آ گے بڑھے گی تو فائر نگ ہوگی شیلنگ ہوگی۔ تو جب اس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان جھیلی پررکھی ہوئی ہے' وہ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں کہ بع' دشہادت ہے مطلوب و مقصودِ مؤمن' تو پیٹے دکھانے کا کیا سوال! اب یا تو حکومت گھٹے ٹیک دے گی' اس لئے کہ آخر فوج بھی اسی ملک کی ہے اورعوام بھی اسی ملک کے ہیں۔ اپنوں کے خون سے ہاتھ کب تک رنگ سکیس گے۔ یا پھرنذ رانہ جان اپنے ربؓ کے حضور پیش کر کے اس شظیم کے ارکان سرخر وہوجائیں گے۔

اس کی ایک مثال اس دَور میں ایرانیوں نے پیش کر کے دکھا دی ہے۔اگر چہ ایران میں انقلاب کے پہلے چار مراحل پرمطلوبہ درجہ میں کام نہیں ہوا تھا'اس میں بہت ہی خامیاں رہ گئی تھیں۔اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگونہیں کرنا چاہتا۔لیکن ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی۔انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی'انہوں نے مظاہر ین ہتھیاں ہاتھ میں نہیں لئے' خود جانیں دینے کے لئے سڑکوں پر آگئے۔ ہزاروں مارے گئے' کوئی پرواہ نہیں۔لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ بین کلا کہ پولیس عاجز آگئی اور نوح نے مظاہر ین پر گولیاں چلا نے سے انکار کر دیا اور آخر کارشہنشاہ کو بھاگتے بی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ع''دوگر زمین بھی کوئے یار میں''۔وہ شہنشاہ جو اس علاقہ میں امریکہ کا سب سے بڑا پولیس میں تھا' اسے امریکہ بہادر نے بھی اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔وہ کون سی طاقت تھی جس نے شہنشاہ ایران کو حکومت چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا!وہ عوام کا جذبہ اور جان قربان کرنے پر آمادگی کی طاقت تھی۔اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔تو اس معاطے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے بمیں موجودہ حالات کے پیشِ نظر صرِ محض ہی کی پالیسی پر کار بنان کرنے بر آمادگی کی طاقت تھی۔اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔تو اس معاطے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے بمیں موجودہ حالات کے پیشِ نظر مرِ محض ہی کی پالیسی پر کار بنان کرنے بر آمادگی کی طور میں تھا' اسے امریکہ کا مسلح تھادہ کے اور بولیں کو بیان کرنے برآمادگی کی بیا ہوئے اسلام کی بیا ہوئے انگرام کرنا ہوگا' مسلح تھادہ کے بیشِ نظر میں نہ تھادہ کے اور بین کرنے تو تو اقدام کرنا ہوگا' مسلح تھادہ کی کی اس کو تھیں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے اقدام کرنا ہوگا' مسلح تھادہ کے بھر کے اقدام کرنا ہوگا' مسلح کے بیش نظر میں نہ تھادہ کے دور کو تھا کو بھر کے بیش نے مور کا دور کے بھر کیا ہوگا کر نہ بین ہوئے اقدام کرنا ہوگا' مسلح کی بیاں بھر کیا ہوگا کے کام کیسے کو بیان کی بیان ہوئے کہ کی بیان ہوئے کی بیان کیا کہ کو بیٹ نہیں آئی کیا کو بیان کو بیان کیا کہ کی بیان ہوئی ہوئے کو بیان کو بیان کر کیا گئے کو بھر کیا ہوئے کیا کو بیان کیا کو بیان کر بیان کو بیان کیا کی بیان کی بیان کے بیش کو بیان کی بیان کو بیان کیا کی بیان کیا کے بیان کیا کو بیان کی بیان کیا کہ کو بیش کی کو بیٹ کیا کیا کو بیان کیا کو بیان کی بیان کیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کیا کو بیان کی کو بیان کیا کو

البتہ جہاں حالات سازگار ہوں 'جہاں سلے تصادم ہوسکتا ہو وہاں ہوگا۔ جیسے اب افغانستان میں ہور ہا ہے۔ وہاں اس لئے ہور ہا ہے کہ ایک تو وہ تو م عرصہ ہے آزاد تو م کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے اس پر مغربی استعار کا براہ راست غلبہ بیں ہوا' وہ برصغیر پاک و ہند کی طرح دوسو برس تک غلام نہیں رہے۔ دوسر سے یہ کہ وہاں ہتھیا رعام ہیں۔ کوئی گھر شاید ہی ایسا ہوجس میں ہتھیا رنہ ہوں۔ ان کے بچاتو بچپن ہی سے بندوق اور را نقل سے کھیلتے چلی آرہے ہیں۔ پھروہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں گور بلا جنگ ممکن ہے۔ ہما را علاقہ ایسا ہے کہ اس میں گور بلا وار ہوہی نہیں سکتی لیکن اگر کہیں سکے تصادم کے لئے عالات سازگار ہوں تو امام ابو حیفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتو کی ہے کہ وہاں نہی عن الممکر کے لئے طاقت کا استعال کیا جا سکتی ہو اور میں اور بیا ہوں تو اور میں مسلم نوان فاسق وفاجر حکمر ان کے خلاف سلے بغاوت کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا ہو۔ بغاوت ہو عتی ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے اس کے لئے شرط یہ عائد کی ہو جائے کہ اپنے انداز ہے اور جائزے کی حد تک کا مما بی کا واضح امکان نظر آتا ہو۔ باقی عملاً کیا ہوگا' تو بہت سے النہ وکھے عوامل ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ یقین سے نتیجہ کے بارے میں پھر نہیں کہہ سکتے۔ بہر حال یہ معاملہ اگر چہ مشروط ہے لیکن اتن بات تو خابت ہے کہ سے بغاوت حرام مطلق نہیں ہو جائے۔

میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ ذبن نشین کر کے اٹھئے۔ حبّ رسول کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول ۔ بیا تباع زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مطلوب اور مبارک ہے کیکن اس کا اصل تقاضا ہے ہے کہ ہماری زندگی کا پورارخ وہی ہوجائے جو نبی اکرم منگا شیخ کی زندگی کا تھا۔ اوروہ رخ تھاغلبددین کی جدوجہد کا رخ 'نظام عدل وقسط کا عملاً قیام ونفاذ! اسی مشن کے لئے حضور منگا شیخ نے تعیس (۲۳) سال تک جاں گسل محنت و مشقت کی 'اسی کے لئے صحابہ کرام نے نشر سے مصائب جھیائے مظالم ہرداشت کئے۔ جانوں کے نذرانے پیش کئے ۔ حضوراور صحابہ کرام کے نقشِ قدم پر ہماری زندگی کا رخ معین ہوجائے 'ہماری دلچ پیاں اور ہمارے ذوق وشوق سیرت ِ رسول اور سیرت ِ صحابۂ کے سانچ میں ڈھل جا نمیں ۔ بہی حبّ رسول کا اصل تقاضا ہے ۔

میری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی میں اس کئے مسلمان میں اس کئے نمازی!

#### حاصل كلام

سیرتِ مطہرہ کے ایک اجمالی نقشہ کے ذریعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حبّہِ رسول کے نقاضے بیان کر دیئے ہیں۔اس انداز میں غور وفکر کی ضرورت ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ آپ میری ہربات کو تعلیم کرلیں لیکن میرانقط ُ نظر آپ کے سامنے آیا ہے' اس پر ٹھنڈے انداز میں سوچ بچار کیجئے۔ اور ضرورت محسوں ہوتو مجھ سے تبادلہ خیال کیجئے۔
و اخر دعو انا ان الحمد للله ربّ العالمین